

## وفيانياري

وانتاء ابناغ التمان

لِإِفِي المَّبِّالِينَ مَعْمُ الدِّنِ الْجَدِينَ عُدَّيْنَ الْفُ يَجَمِينَ خَلِيَّ الْمُدَّمِنَ الْمُدَّمِنَ الْمُدَّمِنِ الْمُدِّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِينِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَامِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَامِنِ الْمُدَّمِنِ الْمُدَّمِينِ الْمُدَّمِينِ الْمُدَّمِينِ الْمُدَّمِينِ الْمُدَّمِينِ الْمُدَّمِينِ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتَلِمِينَ الْمُنْتَلِقِينَ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَلِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْت

حفقه الد*كتوراجيتيا بع*ابن

المجسئ لالثاليث



**دارصا**در

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

وكان يسمى بالمدينة زين العابدين لعبادته الم

مرين برخشورل مرين برخشورل

وذكرفضلها وتسمية من حلصامن الأماثل أ واحتاز بغواجيّها منّ وارديكا وأهلها

تضنيف

الإَمَامُ العَالمُ الْحَافِظ أَجِيبُ القَاسِمُ عَلَى بن الْحَسَنُ الْمِمَامُ الْعُلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ

للغروف بالزعسك

وكاشنة وتخلق

يخب لاي لاستدا والمرية

المحرَّةُ الحادِّيُّ وَالْارْبِيُّونَ

عقيل بن احمد الوراق - على بن صالح

حارالفكر

الملت الانة والشند والقرابيع

## ا ما م زین العالین عنبالله

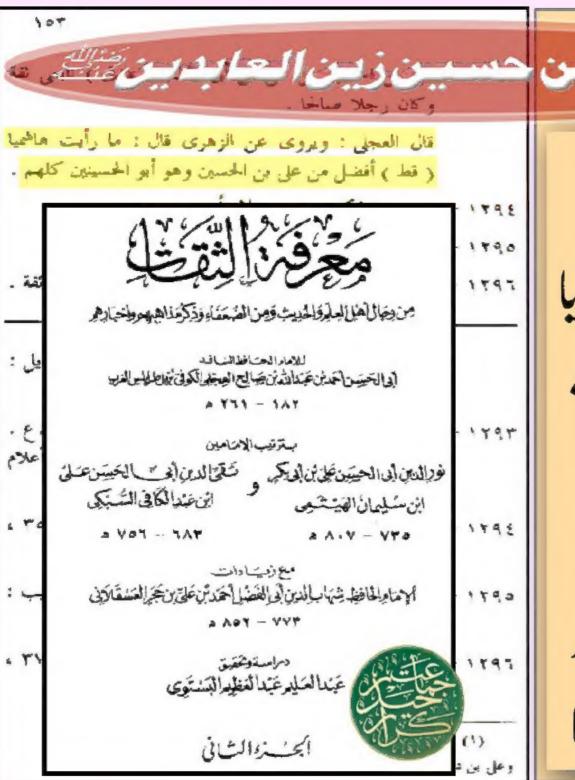

#### امامعلىبن

#### مام على بن حسين زين العابدين صبالة زين العابدين عَنْ الله

عروة بن معود الثقفي، وأما على بن حين هذا، فكان أفضل بني هاشم، كذلك قال أبن شهاب، ما رأيت هاشميا أفضل منه وقال يحيى الن سعيد ، معت على بن حين ، وكان أفضل هاشمي أدركته، وقيل

بی این سعیدسے نقل کیا ہے کہ میں نے علی برج حسین سے سنا۔ میں نے جتنے ہاشمیوں کو دیکھا تھا وہ ای سب میں سے افضل و بالاتر تھے لين محترين وعبد والبرواليمري والعرطبي (4465 - 368)

ينشلافير فأفران

8 كَاذَىٰ التَّانية 1401هـ 13 أبسريل 1981م

### امامعلى بن حسين زين العابدين عناية

وقال عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: ما رأيت هاشمياً أفضل من عليّ بن الحُسين.

وقال ابن وَهُبِ<sup>(۱)</sup>، عن مالك: لم يكن في أهل بيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مثلُ عليّ بن الحُسين وهو ابن أمّةٍ.

مالک سے نقل ہواہے کہ انہوں نے کہاکہ رسول خدالیہ قالیہ کے المل بيت ميس كوني فروجهي على بن حسين (امام زيب العابدين كالمبين تفا

تَمَرِّنُ الْحَجَّالِيَّةِ النَّهِ الْمُعَالِيَّةِ النَّهُ الْحَجَّالِيَّةِ النَّهُ الْحَجَّالِيَّةِ النَّهُ الْحَجَّالِيَّةِ النَّهُ الْحَجَّالِيَّةِ النَّهُ النَّلُولِي النَّهُ الْحَالَى الْحَالِقُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي الْحَالِقُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّالِ النَّامُ الْمُعِلَّامُ النَّامُ اللْمُعِلَّامُ النَّامُ اللْمُعِلِي الْمُعِلَّامُ اللْمُعِلِي ال

للحافظ لم قرمب ال الدين أبي الحجّاج يوسف المزي

الجسكد العُسترُون

حَقّة ، وَضَبَط نَهَة ، وَعلَّة عَلَنَه الد*كتورلب* اعوا دمعروف



مؤسسة الرسالة



ابن الحبنفية ، والعباس بن الكلابية ، وعمر بن التغلبية ، هذا اصبح شيء فقل فيده وما عداء فقير معتمد عليه والباقون ماتوا صفاراً .

فرع في ذكر الائمة عليهم السلام

وهم من قسل سيدنا ومولانا ( زين العابدين ومنار الغانتين ) أبي عجد علي ابن الحسين بن علي ﴿ ع ﴾ .

كان عابداً وفياً وجواداً حفياً ، وأمه شاء زنان بنت يزدجرد بن شهريار

وه (امام زین العابدین) ایک عابد، باوفااور بخشنے والے سخی انسان تھے



ويليده البيان في أخبار صاحب الزمان ﷺ

الإمام الحافظ أبى عبد الله محد بن يوسف بن محد الفرشي الكنجى الشافسي المقافسي المقتول ١٥٨

عنین ونسب ونمایا محرهم این اوی العمی بنى كعب قال بيناانا أسير فى أرض قفراء إذ أذنت فقال لى قائل من خلق" فعم ما أدبك الله ? فالتفت فاذا أبو برزة الأسلمى . فقال محمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مامن عبد أذن فى أرض فقر فتبق شجرة والامدرة ولا تراب والاشى إلا استحلى البكاء لقلة ذا كرى الله فى ذلك المكان ع(١). ذ كر طبقة من تابعى المدينة من المعروفين بالتعبد والنسك ، وقد تقلم ذ كر متقدمهم فى جملة طبقة البصريين \_ وهم الققهاء السبعة \_ .

١٢٩ - زين العابدين على بن الحسين

فين هذه الطبقة على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم زين العابدين، ومنار القانتين ،كان عابداً وفيا، وجواداً حقيا .

امام على حسين (امام زيب العابدين عبادت كرنے والوں كئے زينت اور عابدلو گوت كے ليے ايک علامت و نشان تھے وہ ایک عابد، و عدے پابند اور شرف و و قار كے ساتھ چلنے والے انسان تھے

## جلبه (الأوليناء

وطبقأت الأصبياء

المَّافِظ أَبِي مَعِنِّ مِلْمَدِينَ عَبُدَاللَّهُ الْأَصْفَهُمَا لِثَّ المَّوْفُ سُنَةً ١٢٨



الجيز الثالث

دارالفکر اللبنان دوالشرورالارب

مكتبة الخانجي القاهرة

سيدن امام علی بن حسين رين اعادين رضِرُاللهِ

#### وقار وحد الله مع يم الما يعدد عدة وعالي به م عد الصت إلى

تعصبات ومقاتلات تقى بذلك.

(وزين العابدين) هذا هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة وكان إذا توضأ للعملاة اصغر لونه، فقيل له في ذلك فقال ألا تدرون بين يدي من أقف. وحكى أنه كان يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة، وحكى ابن حمدون عن الزهري أن عبد

حضرت امام زيب العابدين علم وزيداور عبادت ميں اپنے والد ماجد کے خلف تھے 'ب جب نماز کے لیے وضو کرتے توآ ب کا رنگ زرویره جاتاآ ب سے اس بارے میں دریافت کیا گیا توفرمایا آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑ اہوتا ہوں بیان کیا گیاہے کہ آپ ایک دان رات میں ایک مزار رکعت پڑھتے تھے

#### الصَّوَاعِقُ الْمُحْرِقَةُ

في الرُّدِّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزِنْدِقَةِ

تظهير ألجنان واللسان

عَن أَطْطُور وَالثَّقُومُ بِقُلْبِ سَيِّدِينًا مُعَاوِيةً بْن أَبِي شُفْيَانْ

كلاها تألف المحدث أحدين حجر التبتي الكي ٩٩٨ هـ [٤٩٤١ م.] - ٤٧٠ م. [٢١٥١ م.]



قد اعتنى بطيعه طبعة جديدة بالأو فست

بطنب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بقالح ٥٧ استانبول-تركيا

عجزي أأبسى

هجري قمري

مَنَ أَوَادَ اللَّهِ عَلَمُ الرَّسَالَةُ وَحَدُهَا أَوْ يَتَرَجُمُهَا إِلَى تُعَدَّاعُونِي فَنَهُ مِن اللَّهُ الأَجْرِ الْجُزيلِ وَمُنَّا الشكر الجديل وكذلك جميم كتبنا كل مسلم فأذون بطبعها بشرط حودة الورق والتصحيح

#### امامعلىبن حسين زين العابدين عَنْ الله

اف عنه كثيرة. فعن سفيان قال جاه رجل إلى على بن الحسين رضي الله عنهما فقال له إن فلاناً قد وقع فبك بحضوري فقال له انطلق بنا إليه فانطلق منه وهو برى أنه سيتصر لنفسه منه فلما أتاه قال له يا هذا إن كان ما قلته في حقاً فإنا أسأل اقد أن ينفر لي و إن كان ما قلت في باطلاً فاقد تعالى ينفره لك ثم ولى عنه . وهن أبي

الشينح مؤمين بن سسّن مؤمين كشب النبي مزع كماء العرز الخالث عشر للرجري

الك شخف نے آپ (امام زین العابرین سے آکر كها كه فلات شخص آي كى برائی کررہاتھاآپ نے فرمایا كه مجھاس كے پاس كے چلوجب وہاں پہنچے تواس سے فرما ما بھائے جو مات تونے میرے لیے کہی ہے اگر میں نےابساکیاہو توخدامجھے بخشےاور ا گرنہیں کیاتوخدا تھے بخشے

محابوره

#### الإمام جعفر الصادق من سنة ٨٠ إلى سنة ١٤٨ هـ

يتــه:

٣٠ \_ ف. آخ الله من الأما الله عند نصف الله مناكة . كان العت العلمي أكير

# امامعلى بن حسين زين العابدين مَثَالِثُ

قد بعدوا عن سلطان أهل الدنيا ، فقد آتاهم الله سلطان أهل إلآخرة .

ضليّ زين العابدين كان إمام المدينة نبلا وعلماً ، وكان ابنه محد الباقر وريته





الماوالقيادف

حباز دَعصره -آراؤه وَفعَهِه

أحدكم اللهم تصدق على بالجنة ، فاعا ينصدق أمحاب الذنوب ، ولكن ليقولن

اللهم ارزقني الجنة ، اللهم من على بالجنة .

م ليم ( (لأولير) ا وَطهِ قِاللهِ الأصفِيا،

يتحافظ أبي نعين م أحمد بن عبد الله الاصفهان الم



الجيزالثالث

داراله کا هیان دراشند راشنی

مكتبة الخانجي القاهرة

إ

وحدثنا عد بن عبدالله الكاتب ثنا الحسن بن على بن نصرالطوسى ثنا عد ابن عبد الكريم ثنا الحيثم بن عدى أخبرنا صالح بن حسان . قال قال وجل لسعيد بن المسيب : ما رأيت أحداً أورع من فلان ? قال : هل رأيت على بن

الحسين ? قال : لا ! قال : ما رأيت أحداً أورع منه و حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله من احمد من حنبل حدثني عمرو من مجد الناقد ثنا سفيان من عبينة.

امام على بن حسين زين العابدين عَنْكُ

### اعضر عليه البلام ناباك. والموالي والتعلق الموالي والموالي والتعلق الموالي والت

جليمًا (الأوليسًاء

وطبقأت الأصفياء

المَعَافِظ أَبِي مَعِنْ مَ مُعَدِينَ عَبْسَاللَّهِ الْاصِفِهَا فِيكُ المُدَوِّقُ سُنة ١٧٠ هِ

مكتبة الخانجي

القاهرة

y de

الجيزُ الثالِثُ عِلَيْ

دارالفکو المبتات والشدر والزرجي

مدا المنوية عواباتها بداوري والمنافرة المنافرة المريح المريح المريح شهاب زميري العابدين كا كسامنے امام زيب العابدين كا تذكره أتا تورونے لگتے اور كہتے كه وه تو عابدوں كئے زينت ہيں

قال الزهرى فقلت : يا أمير المؤمنين ليس على بن الحسين حيث تظن ! إنه مشغول بنفسه . فقال : حبدًا شغل مثله فنعم ماشغل به ، قال وكان الزهرى اذا ذكر على بن الحسين يبكى ويقول : زبن العابدين ! !

حدثنا عبد الله بن محد بن جعفر قال ثنا الحدين بن محمد بن مصعب البجلي قال ثنا عد بن تحديد بن محمد بن مصعب البجلي قال ثنا عد بن تسليم قال ثنا الحسن بن عدويد بن أبي عزة المحمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على قدم محمد على بن الحسين يقول : من قدم على بن الحسين يقول .

ه حدثنا حبيب بن المحرم قام ثنا عبه الله بن صالح قال ثنا عد بن ميمون قال ثنا عد بن ميمون قال ثنا عد بن ميمون قال ثنا ميان عن أبي حزة التماني . قال كان عمل بن الحسين : يحمل جراب



يشتري كساءُ الخُزُ بخمسين ديناراً يشتُو فيه، ثم يبيعُه، ويتصدُقُ بثمنه(١).

وقال محمد بن هلال: رأيتُ عليُ بن الحُسَيْن يَعْنَمُ، ويُرْخي منها خلف

وقبل: كان يُلْبُسُ في الصُّيف ثُوبَيْن مُمُشَّقين من ثياب مِصْر ويعلو: ﴿ قُلْ مَنْ حَرُّمَ زِينَةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لِعبادِهِ وَالطُّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقَ ﴾ ٢٠ [الأعراف

وقيل: كان عليُّ بن الحُسِّين إذا سار في المدينة على بَغْلته، لم يقُلْ لأحد: الطريق. . ويقول: هو مُشْتَرَكُ ليس لي أن أنحي عنه أحداً.

وكان له جلالةً عجيبة، وحُقُّ له والله ذلك، فقد كان أهلًا للإمامة العُظْمَى لِشَرِفِهِ وسؤدُوهِ وعِلْمَهِ وتألُّهِهِ وكمال عقله . قد اشتهرت قصيدةً الفرزدق. وهي سماعًنا. أن هشام بن عبد الملك حَجَّ قُبَيْلَ ولايته الخلافة، فكان إذا أراد استلام الحَجّر زُوحِمْ عليه، وإذا دنا عليٌّ بن الحُسّين من الحَجّر

#### ١

تصنيف الإمام شميسة الدّين محدّر أحمد بن عثمان الدّهبيّ

#### الجزؤالزابع

حَقَقَ هَا لَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْمُ وَلِيمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِلِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمِنِي وَالْمِؤْمِنِ وَالْمِلْمِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِلِي وَالْمِنِي وَالْمِلِمِي وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِلِي وَالْمِنِي وَالْمِنْمِ وَالْمِلْمِي وَالِمِنْ وَالْمِنِي وَل مأمون الصّاغرجي الدي على تعنيق الحكاث وَمَنْ العاديث شعيب الأربؤوط

امام على

بنحسين

زين

العابدين

رَضِبُ إِللَّهِ



امام على بن التحسينُّ (امام زيب العابديثُّ) عجب جلالت کے مالک ہيں اور بخداوہ الیم جلالت کے اہل بھی ہیں آپ اس اشر ف، بزر گواری، علم اور کمال عقل كى بناء پرامامت اعظمى كى لياقت ركھتے ہيں